## لِسُمالِيُّه السَّرَحْينُ الرَّحِيمُ



مكن لم أس مسلم بوره كاولى مسلم بوره كاولى 524201

جمله مفوق لحق مرنت محفوظ مين نام کتاب ادل ... ایک ہزار م-خ-مع طفر بك وليد . كيرى مط ، 64 و 10.49 كادلى 524201 مع رحبيب بكري - لاربيك. الجن بلط بك - كشور ١٠٠٠ ٥٢٢ . مر ضياء برادرس - مرندل ۱۸۵۳۳ ۵۱ م اسطول نش كب بادر جارين رحيدر آباد-٢ ﴿ بُدُوهُ الْحَنِسَ الْهِ كُلِّي حَكَانَ نُبِرِ 30.2 - 7- 16- اعْطُم كِرُبُهُ فَيَدِرُ بَالْحَسِّ يوسب لليد مركزى كمنتب جاعت اسلام - تيمت با ذار جبر آباد ٢٠٠٠ ٥٠٠ الم كورك وله ١١١٧ تعالدُ ملت لا في دود مدراس ٢٠٠٠ 🗢 د فنتشر محلب عليه الد محراس ويش مبوب ما دار كا در كها ه ويرا بادام

| المجنوع ترتب ؛ عيب |                                         |           |  |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|--|
| نمسیتیم            | مَضامِین                                | بر<br>کار |  |
|                    | بحث بانبی اولین گفت ار                  | 1         |  |
| ۵                  | غببت                                    | ۲         |  |
| ۵                  | غيب كسة كينة بي ؟                       | ۳         |  |
| 11                 | ارضادات تبوی ص                          | ~         |  |
| 10                 | غیبت کی وجہسے نماز اور روز ہے کا اعادہ  | ج         |  |
| 1 <                | عزب وآبر و کا احترام                    | 7         |  |
| 19                 | جند وا فعات                             | 4         |  |
| 本門                 | يترب اكل بدلو                           | ^         |  |
| 1                  | غيبت محتنعلق عام خبيال                  | ٩         |  |
| 77                 | اندانين                                 | 1-        |  |
| سرم ا              | فيب اكے وجہات                           | "         |  |
| 144                | غیبت کے جائز مواقع                      | 17        |  |
| 44                 | غیبت کے اقسام                           | 12        |  |
| 146                | عباسب                                   | 16        |  |
| 144                | نیبت کی اصلاح                           | 10        |  |
| 140                | ابک حکیم کامفوله<br>زمین کا کف ره       | 17        |  |
| 149                | الله الله الله الله الله الله الله الله | 14        |  |

الكحمد الله وكقلى وسلام على عباد الذين الصطفا

اما بعد إسالم غببت بحرآب كه ذير مطالع به اصلاح معائزه كى غض سے زئيب دبا كبا ہے عنبت جيسى بزرين ترائ بيں بورے كا بورا معاشره ملوث ہے در حقیقت یہ ابک روحاتی مض ہے جس سے شائد ہى كوئى مفوظ ہو .

ہے جس سے سابدہی توقی مفوظ ہو۔

بہ مرض عوام میں سربع الانٹر ہوتا جارہا ہے اور انہیں اس بات

ما اصاس نک نہیں ہوتا کہم اس نعل قیے میں مرتکب ہیں ۔ کوئی عفل

اور مجلس ایسی نہیں ہوتا کہم اس نعل قیے میں مرتکب ہیں ۔ کوئی عفل
عبادت کا ہ ور ہائش گاہ کی مجمی تمیز نہیں ہوتی ۔ ایسے پر آشوب دور
میں اس با سے کی ضرورت محکوس کی گئی کہ عنیت کے مختلف بہلودل
میں اس با سے کی ضرورت محکوس کی گئی کہ عنیت کے مختلف بہلودل
پر روشنی طال کرحتی الامکان اس مرض متدی سے مسلمانوں مو
بخات دلائی جائے اور اس کے خسادے سے اپنی بیناہ میں دکھے ہیں

الند تعالیٰ سے دعاہے کرغیبت سے اپنی بیناہ میں دکھے ہیں

الداس سے توہر کی توفیق عنایت فرا ہے۔ المین تمرامین

کاولی مورخه ۸ر۹ر۹۹ء

حسين تكات عفى عنه

م مدرمدرس دارالعلوم ببل السلام باركس حدر آباد و نائبة قاضی شر آنده اردیش كن نامیسی آل انڈیا سلم ملس لفط رست مدرسه عائشه معرف نوال - حداقا د

تفدیت: ۔ اسلام کانگاہ میں برترین گناہوں میں ہے۔ یہ معاشرہ میں فماد و
ایکارٹی جڑے اس سے خاندانوں کا وٹن کھروں کا بجھرنا سماج میں باہم نفرت و عداوت کا
ادر احت مسلم کے شیرازہ کے منتشر بیونا وں رات اور مجھ وشام مرحض این آ تھول سے
دیجھتا ہے قرآن وحدیث میں اس کو نہات مذہب کا پینریرہ اور غیر انسانی معلی قرادیا گئا۔
یہاں تک کر آئی نے اسے مردار خوری جیسی گھتا وئی حرکت قراد دیا جس کو ایک سلمان تو کیا ؟
شریف انسان بھی گوادا نہیں کرسکتا۔

افرس کرجهات خدانا ترسی اورب دینی که جرسه اس وقت بهارت سلیم می خیت عام ہے۔ بہلے یہ عور توں کی خاص بھاری تھی جاتی ہی گاب مردوں نے طور کیاہے کہ دہ بھی اس میں کہی جاتی ہی ۔ گراب مردوں نے طور کیاہے کہ دہ بھی اس میں کری خواس باور کوئی ملاقات کیاب دیں اور کہیا ۔ دیندار اس مردار فرری سے خلی نہیں جاتی ہے۔ میرے دین بھائی اور لائی دہ نہیں خال ور لائی دہ نہیں خال میں موضوعات برخت کو صدر جمہر کیے اور دہ بھی مل چکا ہے ) اور جو دی خال قال اور اسان موضوعات برخت مفد رسائل کتب کے موقف ہیں اور سہل و آسان و زبان سے جمعی موضوع سے متعلق آیات 'احادیث عرب کے دیا ہے۔ اور ایک نہایت جا می اور مقبل رسالہ مرتب کر دیا ہے۔ جس میں موضوع سے متعلق آیات 'احادیث عرب آئی بر واقعات اور مزوری فقی احکام سمجی موجود ہیں ۔ لبان سہل دست ہے۔ امیر سے دامیر سے دور مال کی ہے۔ امیر سے دور مال کا مسمعی موجود ہیں ۔ لبان سہل دست ہے۔ امیر سے دور میں موروں میں دور مالے عام و خواص سے دیا تا جو گا ہت ہوگا .

دعائرًا، بوں مم اللّٰہ تعالیٰ الن کی کوشش کونیتجہ خیز بنائے اور خوران کیلئے وَخِرَةُ اَحْرِتِ کرے ۔ والسَّرالمہ شعالی

خالدسیف الندرحانی ور جادی داشتن ۱۲۸۲

الرجادى الثأتى المامار

( خادم وادالعلوم سبيل السلام صدرته باد

موجودہ دور بن چاروں طرف تاریکی دگراہی کے گھنے بادل چھا کے ہوئے یبی مسلاق اس دورمین ایک خطرناک ما ول سے گزر ما سے اور برجی معامر سے گذرد ہا ہے وہ اس قدر خطرنا کے ہے کہ اگر اس کا جا تزہ لیا جائے آ آب اس نیتج پر پنج جائیں کے کران میں لوائ چھڑوے فنت وسا

منك نظرى وزق بعدى احتلاف داعيد وغره اضام كى مرض متعدى بين

کھیلی مون سے اور است سلم بادہ بادہ ہوچکی ہے۔ مسلمان ابنے معبود تفیقی کو تھول بیٹھا ہے۔ ادر فرمان رسالت کو يس يشت الداب ادركناه كبرو كومعول سمحف لكاسه . تتلاً عيب أبك برترين كتاه ادراعنت ب، ياد جدر يكم أس قدر مرا مون ك جس کو دیکھیے کرایک دوسرے کی بقیری میں ملوث سے فراہ وہ عوام ہوں يا فواص علاء بون ياجب لا اس برزين صفت كوايك عام شيوه بتاليا سے فودنو اس بری بل بین سشریک سا فق ہی دوسرے بھائیوں کو بھی اس گناه عظیم مین سشر کی کرد لیت بین - اور به احساس تک نیس بوناکه اس كناه كا دمة دارسي كون ؟

حدیث نبوی ہے مَنْ سَنْ شُنَّهُ سَنَّ مُسَنَّ فَاللَّهِ الْسَمَا وَالِنْم مَنْ عَمَل بِهَا۔

رین جس نے کدئ بڑا طریقہ ایجا د کیا تو اس کا گناہ اس کے موہ

بر، ابیت بھی اور حیں نے اس بر عَل کیا اس کا بھی بنیر کمی وبیشی کے

عُدِبْ کسے کمنے ہیں ؟ کہ علی ہوی اسے برق مری ہوا ہے اور اسے نو ہُ اجانے بین کا میں کا در اسے نکیسے نو ہُ اجانے باکسی کی زندگ کے ناگوار بہلووں کو طاہر کرناجس کوشن کر اُسے نکلیف بہنے ہوا ، وہ اخلاقی عیب ہویا جہما تی نحواہ اس کے قول دفعل کونشانہ بناما جائے۔

حتیٰ کہ اس کے دین و دنب سے متعلق ایسے الفاظ استعال کئے جائیں جواس

کو تاگواد ہوں غیبہت ہیں شمارکیا جا تا ہے ۔ ایک مرتبہر سرار دو عالم صلی الندعلیدو آلدک کم نے صحابہ خ '' در میں کر مرتبہ سرار دو عالم صلی الندعلیہ و آلدک کم نے صحابہ خ

دربانت فرمایا که کیا نم لوگ جائے ہو" نیب ان کیا چیز ہے ؟ صحابر اکرام اض نے عرض کیا ادار اس کے دسول بہتر جانتے ہیں۔ تو

رکار دو عادم نے فرایا: ذکرانحاك بما بیكرة -دورا و بند مروائ الدرائد الله الله الله كرواند

( نمادا ابنے بھالی کی ان باتوں کا بیان کرنا جس کو وہ نابندکرناہے)

در بہی غیبت سے " صحابیہ نے عض کیا یا رسول النوم کروہ باتیں

العیں موجد ہوں تذکیا ان کابیان کرنا بھی غیبت ہوگا ؟ فرایا: اگروہ

العیں موجد ہوں تذکیا ان کابیان کرنا بھی غیبت ہوگا ؟ فرایا: اگروہ

ہائیں اس سے اندر ہوں گ جھی نوتم غیبت کرنے والے ہو سے آگروں کہ اگر وہ باتیں اس سے اندر مد ہوں جب نوتم اس پر بہنتان لگانے مللے

ہوجاؤٹے۔

(مشكوة مشريف - باب حفظ الاسان صلا بمسلم بروابت ابوهريرة . أيك اور حديث ملاحظ فسرمايية : ٤.

حفرت عاكش وخ كمنى بين بس نے نبى كريم صلى الله عليدو كاروك لم سے كها ي " حفرت صفيه رضى النوعشاك يع ده ايسى بين ايسى بين و العني بستزفد بن حضور فرايد فرايا تمن إساكله كهاكم السمندري طايا جاسد أواس يم فالب أجام الله العن كي كويسنة قد الما منا طاكهنا لهي عبيب بين داخل بوگ جب که بلامزورست بهو) اسسے یہ بات بخوبی واضع موتی ہے کرکسی کی نابیتدیدہ باتوں کا الحاد كرنا أكرج كدوه بهوالاس جهواتي اور اس كي ذات كے ليع وه صفت ائي کیوں نہوغیب میں داخل ہے ، جب کہ ملا حزورت ہو سید ہیک اس کا تعقت سے واقت ہو چیئ تو ذرا اس کی باست مشدید و عید قرآتی کی کیاہت میں الشاد بايئ تعالى ي وَلا يَعْنَدُ تَعْضُكُمْ يَعْضًا ط أَنْصُرُكُمْ أَجَدُكُمُ أَنْ نَيْاكُمُ كَحْمَد أَخِيهِ مَبْتاً فَكُرِفْتُوْهُ وَالْقُواللَّهُ إِنَّ اللَّهِ لَوَّا بِ السَّرِمِيمِ وَ (لِلَّهِ الْجَالَ ١١٠) ترجیر: اور فم میں سے کوئی کئی کی فیست رفر کرے ، کیا تمہادے اندر كون ابسا ہے جاہنے مردہ بھان كا گوشىد كھانا ليندكرے كا ؟ دكھ تم خواس سے کین کھاتے ہو' اللیسے ڈرو' الله روا توبہ تبول کرتے والا اور رحبيم سهد تفسر جلالين بس اسى آبت كے تحت ہے: اى فَاغِيْدَا يُهُ فِي حَدَائِهِ كَاكُلُ لَحِمهِ لَعِنْ لَا مَمَاتِهِ وَقَلْ عُرِينَ فَ عَلَى كَدِ الشَّالِي فَكُوهُ فَأَوُّهُ فَاكْرُهُوا ٱلْأَوُّلُ. ترجم، پس کسی جاست میں فیریس کرنے کی شال ایسی ہے جسے اس کی

موت کے بعد اس کا گوشت کھانا ادر تنہادے سامنے دوسری جیز (مردار م الوشت ) تعربضاً بيش كائمي أفرتم في السي ناك شد كما تو كيم نم اول (غيبت) كويمي ناليندجانو - (تفبير صلالين مهري) اس تضبیر سینیت کرنے کو مرواد کے گوشت کھانے کے مماثل بیان کیا ہے۔ برعقلاء کی شان سے بعید تربیے کہ مرداد کے گوشت کو اچھا آور بعلاجانیں . بلکہ دہ برحال میں اس کو قرابی تصور کرب کے . توجیے اسے ده خاب شمار کرنے بن ان پر لازم و فروری سے کر غیبت کو بھی قرا خیال كرت بوت إين دامن كواس سع محفوظ ركعبى -ایک اور مقام بر ادنشار تریانی سے : وَيْلُ لِيْكُ الْمُكَنَ يَوْ تُمَازَقِ ٥ (باده ٣ راكوع ١٩ الناع ١٩ الناع ترجمه: خرابي سے اس شخص سے معرفود الوں سے مدنہ پر عیب بیان کرے الدبيخ بتحصيرى كرسي البت مذكوره مع تحت تفسير جلالبن من سي : وَيْلُ كَلِيمَةٌ عَذَابٍ ٱفْوَا ﴿ فِي جَهُ نَيْمُ لِيكُلِّ هُمَنَ لِإِ لَمَدَةٍ إِي كَتَ يِوالْهِ مِنْ واللَّمِ زَاي الْعَبِينَةُ نَعْلَى ﴿ إِلَّهُ مِنْ الْعَبِينَةُ نَعْلَى ﴿ إِلَّ فبمن كان بغتاب النبي صكالله عليه وسلم وَٱلْمُورِسِينَ كُمُ مُكِ بِي نَعَلَفِ وَالْوَلْمِينِ مِعْبِدِهِ وغيرهمًا- (جنالين مده-) ترجيد: وبل يد ايك عداب كاكلمه سع باجيتم مين ابك وادى كانام كير هر ولمزس ماد فيب به يد آبت كيم ان اشخاص كاشان

يين نادل بوق مو رمول كريم صلى الشرعليد وسلم ا ورمسلما ورى عيب بوكى غيبت كرنے تق ، جسے أتب من خلف اور وليدين مغره اور دوسمة ال کے علاوہ اسی آبیت کے تخت تفسر مراک التنزول بن میں ہے۔ '' ويل ُ كُيُلُ محمدة اى الذى يغيب الناس من علق م لك برزاى من بغيبهم مواجهة ونباء فعلة يدل عَلِيٰ ان ذالكَ عادة منه تبيل نزلت في الأنفس بن شربن وكانت عادته الغيبة والوقعته وتيل فى امية بن نعلف وقيل فى الوليد ويجوزاك بكون السبب نحاصا والوعيد للها لتتاول كلمن بالشر ذالك الفنبع ـ ( تفسير وارك الحبيزة الشالت مصص ، تم يجم : (بلاكت بع تمام غيب افرول كيلة ) بعنى بولوكول كى بيطر في منين كرنے ميں ( تمام عبب جو دُل كے لئے ) يعنى جو لوگوں كے سنريران كے عبيب بیان کرنے ہیں۔ اور فقر ایک ہے وزن کی دلالت صفت جبلی (عادی) بمر ہوتی ہے۔ کہاگیاکہ بہ آبیت اختس بن سشرین کے منعلق نازل ہوئی ادراس كى خصلت عنيت أورجن كولى كى تفى . اورايك قول به كه اميه بن فاه کی شان میں نازل ہو ہ اور بہ بھی کیا گیا کہ ولید بن مغرہ کے حق می وادھ ہوتی۔ اور جائز ہے کہ عیب، خاص اور وعید عام ہو۔ تاکہ آبین ہراس خص

مولانا الوالاعلى مؤدودى نفيم الفراك ببي المحقة بين :-" اصل الفاظ بين هُمَدَ إِذِ لَهُمَدُ فَإِلَى الْمُعَالِدَةِ - عَرَابِ زَبَان بِين هُمَرُ الدَلَدَ

کوستال ہوجا سے ہواس کا ادنکا ب کرے۔

معنى كواعتبارسه بابم اننف فربب ابن كرتمهى دونون بم معنى ابتعال ہونے ہیں اور مجمی دونوں میں فرق ہوتا ہے اسکوایسا فرق کہ تود ایل نبان میں سے کچھ لوگ محملت کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوس لوگ وہی مفہوم لَمَ زَکا بیان کرنے ہیںادراس کے بھکس کھ نوگ مُکر سے جمعنی بیان کرنے ہیں دہ دوسروں کے نزدیک مرکب کے معنی ہیں ۔ يبان ج نكد دونون لفظ ايك سائف آعے إين اور هُمَدُوجَ لَمَمَوَ فَاكَ الفاظ الستعال كي كيم إبن اس لية دونون مل كربيمعني دينة مين كر اس شخص کی عادیت ہی بہ میں گئ سیے کہ وہ دورسروں کی تحقر و نذل رنا ہے ، کسی کو دیجھ کر انسکلیاں اُنظاتا ' اور آ تکھوں سے اشارے کرنا ہے 'کس کی نسب پرطعن کرنا ہے ۔کسی کی ذامت ہیں کیے طرے نیکا تساہیے کم سنہ درسنہ بوش کرنا ہے کسی کے بلیٹ پیٹے اُس کی ٹرائی ں کرنا ہے کہیں جغلیاں کھاکہ اور لگا لی بچھال کرے دوستنوں کو لواواتا اور کس بھائیں یں بھوٹ ڈلوا تا ہے کو لکوں کے برے بہے نام دکھتا ہے۔ ان پر وہی كرتا ب ادران كوعب ككاتا ب - ( نفس القرآن إده ١٠٠ وسال) ابن كير بيان فرماتي إن ، وَقِيلٌ لَيْكُنَّ هُمَدَ وَ لَكُمْ وَ قِلْ ترجہ : برای خوا بی سے ایسے شخص کی جوعیب طولے والا استی کرنے والابور آبيت مذكوره كانحنت تفسيريس محفاسه كم التدتعال فرماتا ہے لوگوں کی عیب گری کرنے والا اپنے کا موں سے دوسروں کی حقادت غيبت كرنے والاہے۔ دبیع بن انس خ كہتے ہیں ساھنے بڑا كہنا تو همرہ اور پیم بھے عیب بیان کرنا لمزہ ہے۔ تت د أو منكة بن د زبان سع اور آنكوس بندگان خدا كوستانا اور جرانا مراد ہے۔ کیمی تو ان کا گوشت کھا تے بعنی غیبت کے ادر کیمی الدیر طعت ذنی کرے . عجابات فرمانے ہیں: هزه ما نداور آنکھ سے ہونا سے اور المرزبان لْفِيرِمِعَادِهِ الْغِرَانِ "سوى لا أَكْتُمُ مِن لا يَ مِي مِولانا مِفْتَى شَيْعِ مَلْ جُرِي وَ اللَّهُ مِنْ لِكُلُّ هُمَادَةٍ لَّمُوتِهِ. ترجم: خالى سے مرطىعىند دينے والے عبيب حيننے والے كى۔ أبت مذكوره كے تحت خلاصة تفسير يرسيك كر: برطى ولي بع برايس محفل كعسك بوبس يشت عبب لكالخ والأبعو- (اور) كرو وركم وطعت ديين والا بعد . معادف ومسائل کے تحت تو رکہ کیا ہے ، کہ اس صورت بین مین سخت ا ہوں پرعذاب سنديدكى وغيداور بيراس عذاب كى شكرست كا بيان ہے، تین گناه به ب*ین:*۔ هُمَد ، نُمَد ، جَمْت مال - ايره ادر لمز، چند معالى كالع تعال بوت بن اكثر مفسرين في حكم كو التنباد كياسي وه يه به كمير معنی غیب بعن کی سے بیٹھ بیھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے۔ اصر عمعنی آسا ساستاکسی کوطعت د بنے اور مراکبے کے ہیں۔ بر دونوں ہی ي سخت گناه ين د ينيد كا دعيد بن زاك و حديث بن نياده بن

جس کی وجہ ہے ہوکئ ہے کہ اس گناہ کے اشغال بیں کوئی رکا وف سامنے نہیں ہوتی جواس میں مشغول ہوتو براهنا چواهنا ہی میا جا تا ہے۔ اس ليح كناه بوك سے رط اور زياده سے زياده برنا مان سے-بخلاف آمناسامنا كمين كرك وبإل دوسرائبي مدافعت كي نيار الإناج اس ليع گناه بن امتداد تيس بونا اس كے علاده كى كے بيجھ اس كے عوب م الله مذكره اس لط يعى برا طلم بي واس كى خريمى نيس كم مجم يركما الزام لكايا جادا ہے كە ابنى صفائ بيش كرسكے-ادر ایک حیثیت سے مززیادہ ت رہے، کرکسی کے دوبرد اس کو براکنا اس کی توہین و نذلیس کھی ہے۔ اور اس کی ایڈا کھی اشد ہے اسی اعتبارسے اس کا عذاب بھی اشد ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ: شِرَارُعِبَادِ اللهِ تَعَالُ الْمَشَّا وُوْنَ بِاالتَّبِيثَمَةِ المَفْ تون بْنِيَ الْمُحِيدِ فِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَ الْدُمِ : أَمُ العَسَتَ - « بعن الله عرب ون بين برترين وه كوك بين جو يفلخوري كرتے بين اور دوستوں کے درمیان فسا مر طواتے ہیں۔ اور لے گناہ لوگوں کے عبیت الماشش كرتة دستة بي - (معادف القرآن - جلد ٨ ص١٨ تا ١١١ مولاد العنفى الرجل مباركيدى الرحين المحتوم مدهسا من تكفية الني اسبيدين خلف كا وطيره تحصاكم ووجب رسول الترصلي الترعلي وسلم كوديكيت تولعن وطعن كرنا - اسكه متعلق بداتيت نادل مولى . وَيْلِ ٱلْكِلِّ مُعْمَرَةٍ لَا الْمِرْتِ الْمُراسِيان

كرنے والے كے ليخ ننبا ہى ہے۔"

ابن ہشام کہتے ہیں میمزہ وہ مص سے جو علانبر کا لی یکے اور آنکھیں سیار ھی کرکے استارے کرے اور کمزہ وہ شخص ہے جریسی ہیں

ا تعین سینتر می رہے است دے در مرور دہ لوگوں کی موانیاں کرے اور انہیں اذبیت دے۔

( بخواله ابن سام ١/١٥٦ معه)

المندك بندو إغد كامقام بهدكه غيبت خدون كے لئے كس فدراندير عذاب سے وادركيا بى تبراط كانا إعوبيدو اس دن كے عذاب سے بجو

اوراس وادی کے است بھن ہونے سے اپنے آپ کو بچا کہ جس روز نہ کسی کاکون پارومدد گار ہوگا، نہ ہا پ بیلے کا ، نہ میاں بیری کا ، نہ بھاتی ہین ساد میں روز میں داخ سے الفیل کی دوئی شدہ اس کی سے است میڈر ہی میگا

کا اور مذیحانی کجا ال کا ۔ الغرض کوئی آشنہ اس حکہ نجاست وہندہ مزمرکا ۱۱/ ۱۵ ۱۰ ۵۰ شدی کا

المرث داست نبوی اردز روش کاطرح جب آب کو قران کاروش کی طرح جب آب کو قران کاروش کی طرح جب آب کو قران کاروش کی میدوم ایک این مین میدوم ایک میدوم ایک میدوم ایک میدوم کاروس کا در در ناک عذاب معلوم ایک میدود کاروس ک

تواسب ذدا احادیث کی دوشتی بیں اس کی ہلاکست خیسنری کوبھی جا ن لیں کہ واقعی کسن قدرمہلک ۔ ہے ۔

فرایا سردر دوعا لم صلی الشعلید و آلدوسلم نے جکسی مسلمان عباتی ک برآن جا بہتے ہوئے فیبت کرنا ہے توالٹ تعالیٰ اسے ہم آخرست جہم کے بل براس کو اس دفشت تک کھوا دکھے گا ہے کچھ اس نے کہا تھا لگل

جائے۔ (مکاشفت القاب سنرم صمف)

فراياً وسول الترسل الته عليه والدوكم في " لا تتحاسد و اولات

غضواد لا بغتب بعضكم بعضاً وكولواعب د الله انعواناً. ( بخارى يعن الوهو يرة وانشُ ترجيد : بدآبين بن صدكرون بالم بغض ركه واورند نم بن سع بعض بعض را كىغىيىت كري، كاللّه عمين دو كھائى جھائى ہوجا ق صربث العية عن إب عباس من العية ادام كلا الناس ترجر ، حفرت أين عباس في عد موى سے غيبت كية لوكوں كا سالن ك درا غور نوائیں کر غیبت سے برز خصلت اور کیا ہوگئی ہے کہ بدانان کے اندر من كاس خصلت الدال ديتي منه - اور اس ورسيد مين غيبت كوكت صفت لوگوں کا سالن بتنا باگیا ہے۔ صرت براء بن غازی روایت کرتے ہیں کر ایک دور التحفرت نے انتی بلندآداز مین خطب ارت د فرمایا کر محموں میں موجود عور توں نے بھی مسنا آب نے فرمایا : اے مدکوں کے گروں (جس نے زبان سے ایمان لایا اور دل سے یفنی کیا ) مسلمانوں کی غیب شرو اور سفر این کے عیوب سے در ہے ہو۔ جم منتخص ابنے کھان کی جو ہے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے مربے ہوتا ہے۔اسے اس کے گھرکے اندر دسماکر ناہے۔ حفرت الدسعيد وجابر رض الله عنهاست موى سع : ارث ا دفوا با يسول الله صلى الله عليه وسلم في " إيك موالعبب قم قان الغيب قم الله عليه وسلم في " إيك موالعبب قم ال من السّز نا "(غبت سيج اس لي كرغيبت نا سي زياده من السّز نا "(غبت سيج اس لي كرغيبت ہے) صحارم نے وض کیا بارسول اللہ ایسی مناسے زبادہ مخت کیے ہے ا توص ان انبط نے فرایا : جب کوئ ونا کرنا ہے ۔ میر تدبیر لینا

كرتيدال كيلة تنابى ہے." ابن بشام كية بن ميمرة وشعص ب ج علانير كالى يكادر المنتحين شيره مي كرك اشادے كرے اوركمزو ووشخص بے جريبي ويك لوگوں کی جرائیاں کرے اور اتہیں اذبیت دے۔ ( بحواله ابن سام ١/١٥٦ معه) السركيندو إغور كامقام بهدك بين فرون كے ليكس فدرائديد عذاب سے ۔ اور کیا ہی مجا طمانا ؛ عربرد اس دن کے عذاب سے بچو اوراس وادی کے استعص ہونے سے اپنے آپ کو بچا ک جس دوز ندکسی كاكون يادو مدد كارم وكا ند باب بيطي كا ، مد مبال بيوى كا ، مد بمالي بين کا اور نہ بھائی کھا لگا کا ۔الغرض کوئی ایر شیر اس حگہ نجاست مہندہ مسکّل الرف دارم ببوئ اردزون كاطرح جب كروان كارشنى یں فید من کی وجر سے طنے وال سزا اور اس کا در دناک عذاب معلوم سکا تداب ذرا احادید کی دوشتی بین اس کی بلاکت خیستری کوی جان لیں کہ واقعی کس فدرمہلک سے . فرا با سرور دوعا لمصلى الشعلبرواك وسلم نے بجسی مسلمان عِماتی ك بران جاكية بوع عيبت كرناب نوالله تعالى اسع برم اخرس جهم ے بن براس کو اس دفت نک کھوا دکھے گا ہے کھواس نے کہا تھانگل جائے۔ (مکاشفت القادب سترج صمها) فرايا يسول الترسل الدعليدة الدوسلم في الانتحاسد وادلات

غضواد لا يغتب بعضكم بعضاً وكولواعباد الله انحواناً.

ترجید : مد آلیس بی صدکرومد با مم بغض رکھواور مدنم بی سے بعض بعض کی غیبیت کس الدر اللہ کے سندو مھان محصان موجا و

حدیث نبری ہے ، عن ابن عباس من الغید ادام کا الناس ترجہ ، حفرت ابن عباس من سے موی ہے ۔ غیبت کتے لوگوں کا سالن کے ذرا غور زوایس که غیبت سے بزر تصلیت ادر کیا ہو کتی ہے کہ برانان کے اندر کتے کی سی تصلیت ادار کی سی تحصلیت ادال دیتی ہے ۔ اور اس مدر بیٹ بیس نی بیت کو کست

صفت لوگوں کا سالن بنا باگیا ہے۔

صرت براء بن غاز سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آنخفرے نے انتی بلند آواز میں خطب ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موقود عور توں نے بھی مسنا آب نے فرمایا ، اے درگوں کے گروہ (جس نے ذبان سے ایمات لایا اور دل سے بین کی کہ ساتھ کی کہ در ہے ہو۔ جب بین کی کہ ساتھ کی کہ در ہے ہو۔ جب

بین یک عماون کی عیب جون کرنا ہے تو اللہ تعالی اس کے این ، کے در ہے ہوتا ہے۔ در ہے مدید مسال اس کے این ، کے در ہے مدید دسوا کر ناہے۔

حفرت الإسعيد و جابر رض الله عنها سے موی ہے: ادشا دفوا با دسول الله صلی الله عليه وسلم نه "آياک مدوال عبب قد فان العيب قد الشد من السّز نا ''(غيبت سے بچ اس لے کم غيبت دنا سے زيادہ سخت (کتاہ) سے)صی در شرف نے عض کیا با دسول اللہ عنیبت دناسے زیادہ مخت کیسے ہے: توصن ان بیانے فرایا: جب کوئ ونا کرنا ہے ۔ بھر تو برکر دینا ہے تو

النوتعالي اس كا نوبه فبول فواكر اس بخشى دنياسيد للكن عنبت تورك مغفرت اس دنت مکتبس بوتی جب مک کراس کاس تھی (جس کی اس نے غیبت کی ) اس کومعات شکردے یہ (شکواہ تریب مردال) اس سے عنیبت کی تباحت روش ہوگئے۔ یہ کنٹی بڑی مرومی کا باعث ہے کہ ایک تاتی کی تو بہ لاتی تیول سے ۔ بیکن غیبت خورکی نوب اس وقت یک قابل قبول بنیں جب مک کہ دوا بنے سائقی سے معاف مذکو لے کر جب مک بهنده اینے دم وکرم سے معاث مردساس دفست تک الله تعالیاس ک بخشش جی کرنا کیوں کہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ غيرت كي وجرسے تمار اور دوز ميكا اعاده ابی عباس فضع مردی ہے ، دو اشخاص طریاعمر کی نماز مرحی ادروہ دونوں موزوسے تھے۔ جب نماز رواھ جکے تد آئ نے ارک دروایا۔ « تم دونوں وضوکرو اور تما زکا اعادہ کرو اور روزہ پورا کرو۔ اور دوسرے دن اس مدره کی تصا کرنائ انفوں نے عض کیا یا رسول استرسلی است عليه يسلم به ككمكس لن ؟ ادرشا د زما باتم نه فلان شخص كي غيست كي ـ (اكلى اظلاق وآداب صفح) اس صریت سے یہ بات تحول واقع ہوتی ہے کہ بیات ایک البی تبیح شی ہے کرمیں سے نازوا می الاعادہ ہوجانی ہے ۔ حب اعادہ صارٰۃ کے لن نرک داجب ادر عبره سبور کا بعول جانا بھی شرط ہے. لیکن غیبت ابک خادجی چیز ہے اس سے نماز دوہرانے کا کیا سمال ؟ اور ایسے ہی قضا دوزے کا حکم ہوا جب کو غیبت سے دوزے کا بظاہر کوئی ننلن نہیں بادج داس سے تصا دوزہ ادر اعادہ نماز کا حکم ہوا جس سے غیبست ک فيالمت كاست حيلت سيد . (مامنام اعلى حفرت) بى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: لات حل المدلا تكته بيتًا فيه كلب ( بخادى وسلم ) ترجه : فرشت اس گفریس داخل بنس بوت جس گفریس کتا اور. دل انسان کا گھرہے اس میں فرشتن کی آمدورونت دہنی ہے غفسیہ شهوت اكيت حدد كسير وعزور وغره عادات بحونكمة والعركة كين جب ول مين به كتة بون مح نوفر شنون كأكذر كسابوكا؟ ول مين علم كانور من فرشنوں کے دریعیہ بہنچیا ہے۔ حفرت بلیمن جاردخ فراتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کیم سے وف كِيا. با دسول الشَّصلى السُّد عليه وسَم عِلْه ابك البي بهرِّين بأن بتلاية بس س یں مشفید سوسکوں۔ آب م نے درایا : -" لاتحقرمن المعيدون شيئاً وَلُواكَ تَصْبُ مِن دلوك في ايناء المستنقي وَانْ تلِقلى احْالَى بِسَرِحَسَنِ وَ إِنْ أَدْ اَ بَحْدِلا تَغْنَالِكُ ﴿ (مندام) كى اليمى بات كومتقر مت جهنا كو اتن بى كيون نه بوكر ابنے

" کمنی ایھی بات کو حقر مت جھنا کو اتن ہی کیوں نہ ہوکہ اپنے المل سے بیا سے کے مرتن میں بان الحال دوا اپنے بھائ سے حدہ بشیانی سے ملو اور کے اوہ غامل ہوتو اس کا غیرے ، مست کرو۔ عرب وآبروكا احزام اسلام بين عرب دابروكاليمي انت اس ليخ کس کی ہے ۔ تی کرنے ، مذمت کرنے ، کسی توگا کی دینے ، کسی کوطعنے دینے 'کسی کو حقر کرنے 'کسی سے عبوب ہیان کرنے ادرکس کی غیبیت بیال کرنے اور د ناكهة برزاك وحديث بين سحنت وعبدين الناجي. بكه نهمنت والزام تراکشی اور زنا پر اسلام میں و نبوی سزامیں بھی مفرد ہیں۔ اسلام ہیں انسان ك عوت داحرًام كى المبيت كا الماره اس وافع سے لكا با جاسكتا ہے كه : أيك بادر سركار دوعالم صلى النشر عليه ويسلم حيند آدميون كرسا تقرحاله متے بیچے دوآدی ایس میں بائیں کرتے کرتے اسٹا میں بلاک ان وادی کو "كُتَّا" "كردبا. آب عقورى دوركيع نو ديكها كر گدها مرا براب اور انت بعول کیا ہے کہ طانگس تن گئ ہیں، آب مک سے اور ان دونوں سے كِها كه اس كره على كوشت كها و و دون بكا بكا د اللي اكم احريم سے کیا جرم ہوگیا ہے۔ اس کے لعد آسم کے فرمایا کہ ابھی تم دونوں ابك ادمى كوج كت كديا " وه اس سطب بوت كره كالاش کھاتے سے بھی زبادہ بُراہیے ۔ اس سے معلوم ہو تاہیے کرکسی کی ع۔ست و آبرو پرسط کا نااک ام بی کتنامنگین جرم ہے۔ ( توحد کا صقف مك حضرت الودروا فرماتے ہیں: مزمایا نبی كريم صلى الله عليه وسلمتے جو شخصی اینے بھائے کے بس بیشت اس کی آبردکی مفاطنت کملکا (نبیب کا وهتباس سے دور کرے گا) اسرتعالی تعاست سے دن اس سے چرے کو بہتم کی آگ سے دور کرے گا

صبيت بن آبايد : -

کل المسلم عکی المسلم حوام مدام مدام ومدالت وعوسه الله وعوسه کل مسلمان اس کا فون اس کا مال اس کی آیرد (دوسرے)سلمان پر حرام ہے ۔ (مسلم) غیبت میں جو دوسرے انسانوں کر تکلیف بینمی ہے وہ حرام ہے ۔ ا

أبك اور حدسي مين آباسيك كر:

مسلمان دہ ہے جس کی زبان اور با نفرسے دوسرے مسلمان بھائی

محقوظ میں (مشکو اہُ ) حضرت انس خ روابیت کرتے ہیں کہ : ۔ ایک روز مسرکار دوعا لمصلی الندعلیہ وسلم نے سود کی مذہب کرتے ہوئے

فرمایا اسود کا وہ در ہم جسے اُدی حاصل کرنا ہے النڈ تعالٰ کے نزدیک گناہ سود سے مراحک مسلما وَں ک

آبرو ریزی ہے. ( اجیاء العلم)

غیبت بی دوسرے کی کیرو پر کیجرد اچھالا جاتا ہے کیسی کی آبرد پر کیجرد اچھالنا سمدلی بات نہیں ہے۔ اس بین تواجی مرتب صرفعرت ہے لہٰذا غیبت سودسے نبی برا ھرکئناہ ہے۔

فرمایا الله که دسول مهل الله علیه دار و الم نے معوان کی دات مرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا ہو اینے جہروں کو ناخنوں سے لوپ کھسو لئے در ایسے فرگوں کو ناخنوں سے لوپھا یہ کون لوگ ہن در ہے۔ تقے میں نے مفرت جرسل علیہ السلام سے پوپھا یہ کون لوگ ہن انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ای کی آبرو سے کھیلتے تھے۔ (بردایت حفرت انسان)

جِنْد واقعات صفرت السي التعليد كايت موري دور المن التعليد كايت موري دوره مركف كا

کردایس اور ارشاد فرمایا که:

جب بک بیں اجازست مندوں کوئی مشخص افطاد مذکرسے ویناہیہ لوگوں نے روزہ رکھا برشام مولی لوگ ایک ایک کرسے کتے اور افطار کی

ا حادث الح كروايس بوراية. ابك شخص في اكرع ص كيا يا سول الله

میری دولوکیوں نے کھی دن کھر دوڑہ رکھا تھا، وہ آپ کے پاس سے میں شرماتی ہیں۔ اگر اجادیت ہوتو افطار کرلیں۔ آئے نے اس سے احر آر کیا

تد و الله واليس جلاكيا. كيد د برنجد دوباره آبا ادر عون كيا بخدا ! ده دولا

(بھی کا دج سے) مرنے کے قربیب ہیں۔ اسيان حكم دياكم النبي بيرك ياس اكك وه دونون حافر الوتي.

آب نے ایک پیالہ منگوایا اور ایک کولی سے کہا اس میں قفے کردو۔ اس نے تفتے کا پیالہ خون ادر پیب سے بحرگیا، اس کے بعد دورری سے فئے

اس نے میں نون اور بیب تف کردی۔

الميات فرماياكه: -

ان دونون نے اللہ تعالی کی طال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا اور حام کی ہونی جردں سے افطاد کیا۔ ایک دوسمے کے باس سیط گئیں اور دونوں لوگوں کے گوشت کھانے لکیں۔ یعنی غیبست کرتے لگیں۔

(كتاب الصور، مذاق العارفين - ترجم احياء العلم للفرال حفرت جارده دوایت کرنے ہیں کہ:

ایک سفر بین مم الخفرت است کے ساتھ تھے۔ ہادا گذر دوایسی قبروں يرمواجن كي مردون كوعذاب موديا نقاء آب في اداف د فرمايا: وم اخعما يعد بان وما يعذ بان في كسر" ان دولوں کو عذاب دبا جا رہا ہے اور ان دونوں کوکس ایسے گنا ہ کی وجہ سے عذاب بہیں دباجا رہاہے۔ جس سے بچنا دشوار ہو۔ ان بس سے ایک غيبت اور جنلوري كباكرنا نفااور دوسرا ابني بيشاب سے احتياط نهين كرنا باب اور بیط ایک دات نماز پرط دے تے قریب ہی جنداگ سورہے تھے۔ بیٹے نے باب سے کہا ! اگریہ لوگ بھی نماز پڑ سے ترکیا ہی ا بھا ہو تا۔" باب نے سن کریدہے سے کہا: کاکش کہ تم کی سوجائے تو انھیا تھا ان نوگوں کی عثبیث کرتے حفرست حن بعری شیکسی نے کہا کہ : فلان خص کے آپ کی بیٹے برسن کرمفرنت صن بھرک نے ایک طباق تا نہ تھجدیں اس کے لیے ایر ال فراتين ادر بركهواباك فقع معلوم مواني كر آب فياني شكيا ل محص عنايت زمادین اس کے برلے بیں معول کا بربیدیش فدست سے ۔ پورا برلر نو دے نہیں سکت معات فرائیں۔ (روشت السَّالحين) ابك مرتب ابراهير تفرمايا "له جول تودنيا كم معاط بي اين د کسنوں کے ساتھ نجل کیا ( یعنی ان کی حرور نوں برخرج مذکبیا) اور ہخرست کے معاطے میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بڑای سخاوت کی (کران کی عنبت کرکے ابنی نیکیاں تک ان کودے والیں کا لائک اس بخسل کے بے تیرے

ياس كوئ عدر شب اور اسسخاوت يرترى تعريف نبي كا جانبيكى (روضت الصالحين مهرق) ایک مرتب ایرا هیم بن ادهرم کی لوگوں کی دعوت کی جب کھانے یر سطے تو لوگوں نے سی کا تذکرہ سشروع کر دیا . حضرت ابرا سم نے فرو یا بہلے لوگ گوشت سے پہلے دولی کھا یا کہتے تھے اور آپ لوگوں نے دو فی سے جبل گوشت كهانا مشروع كرديا. (بين غيبت كرنى مشروع كردى) رسول الله صلى الله عليه والدوسنم في غيبيت كومسلان كاكوشت كها ناقواد دياس (دونت الصالحين ص9 ) ابك بزرگ سے كسى نے سوال كيا كم: يسول الند صلی الشعلير المراء نمانے من عنبت كى بوطاہر ہوماتی فعی، بیکن اب ظاہر جس ہوتی اس کی کیا دجے سے ؟ خوا یا آن حینبت اتنی نباده بون می کداس ک بداد کا اصاس جا نادیا جیسا کر کھنگی یاخانے کی بوئما ادر دماغ (کھال کو پہانے والا) جمراه ک لوکا اتناعادی سوجا تاہے کواسی ملکہ سیھ کریے تفکف کھاتا بیتا ہے جب کہ دوسرے کے لیے دیاں ایک سٹ بڑنا ہایت شکل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ آج غيبت كاسي (دوستدالصاليين مه)

غیبت سے متعلق عام خمال المبان سے متعلق یہ عام خیال ہے کہ جب نک غیب متعلق عام خمال المبان سے کھا شکاریت درکی جائے۔

غیب نین ہوگ یہ مج بنیں ہے ۔ بلکہ نقائص کا اظہار اور دوسروں

کے عبوب کا ذکر جہال کہ بری کیا جائے فواہ اشارے کنائے سے ہی کہو بد ہو عامد بن سے

اگرکوئی مشخص کسی پسند قامست خص کو دیکھ کر ایپنے ہاتھ کے اشادے سے بتایا کہ وہ کونا قامست سے گویا اس نے اس کی غیبست کی ۔ اگرکسی

ف طویل عورت کود کھکم بر کمدیا کر دہ طویل دامن والی عورت سے گریا

اس نے غیبت کی۔اسی طرح چال 'طرز گفتنگو با آداز وغرہ کو ازراہ تسخ نقل کرتا تھی غیبت میں داخل سے کسی کے حب و نسب کا مذان

ارانا ادر استزارنا بھی غیبی یں داخل ہے۔

ا اور المجرارة بن عيب يرادس ہے۔ اگر کسي کا حيماني نقص منتلاً جين ما' اندھا' بھينگا' گہنے'

نا لما 'کمبا ' منگرلا) و بزه کهنه کسی طرح اخلاقی عیب بدمزای متبکر مخد ، در برد کار بزرگرد ، در دارد ، در برد برد ، در برد از تسند .

بخیل که یا کار ' بزدل و غره کهنا آن اوصا ن کی وجه سے بطور تمسنی و تحفیر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی سمی کرنا یہ تمام باتیں نیب بین شمار

ك جاش گا۔

الرازيد العن وك غيبت ك لقاليا الداد الحتباله

کھی ہاتی رہے ادر مذمت کھی ہوجائے۔ نشلاً حیکے کا ذکر ہوناہے ایک مفادی آہ بھرکر دعاکرتے ہیں کہ النظر اس سے ادر اس کی برائ سے محفوظ رکھے۔ ادر ان لوگول میں مذہبنا ہے جوابسے ہیں دیسے ہیں، اس قسم کی مفوظ رکھے۔ ادر ان لوگول میں مذہبنا ہے جوابسے ہیں دیسے ہیں۔

عبالاند دعادں سے اس کا مقصد این براوست کا اظهار اور شخص مذکور کی مند دعا در اور عبب جوئ ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی عقبدت کا مشیش موں

محیم باتی رسے اور مرمت نجی مفصور ہو۔ یہ غیبت کی وہ میزین تسم سبے جرفی سے ہو۔ کرسا تقد افغ دیا کاری و فدستانی بھی ہے۔ بعض نوگ شرکابت سے پیلے کسی کی فربیوں کا اعز اف کرنے ہیں اور اس کو راست بن اس کے بعد اس کے فلاف شکا بنوں کا دفتر کھول سطے ایں۔ دبی زبان ادر بلك بيلك اندازي وه زبرنشاني كرتي بي كه كعلاتمن بمي ايسا حضرت امام غزالی کہنے ہیں کہ تعریفی کلمات سے بور اس طرح شکوہ کرنا میں ہے کا ایک قسم ہے۔ ان کی گفتگو کا مقعد پر ہوتا ہے کہ پہلے مناطب کوا بنی بات سننے برا ما دہ کرے اور بعد میں مخاطب کے ذہن میں اس کا ببرردار بونا ایم طرح بی دیا جائے۔کسی کا شکایت کو توج اور دلی سے سننا ادراس برجرت دانتجاب کا انہاد کرنا اور مزیر کھون لگانا بھی غیبت ہی کی ایک سفاح ہے۔ اس لئے کر اس سے غیبت کرنے والے كى حصد افران مون ہے ۔ اور شكودن كاسك سكاناد برطمتنا جانا ہے " فوا بإسرود كآسنات صلى الله عليه و الروسلم نے ." المسنفع احل المغنائين " غيبت كن والاينبي كرف والأرس س ا کرود بیشتر ایسا بونا بیکر ان این دل مین سنگن بون غیسی کاک کو بجانے کے لئے اور اپنے انتقامی طربات کی نے سے لئے اپنے تشمنول اور خالو ک برائیاں بیاف کرتے گھ اے جس سے اس کے نقس کو راحت ملتی ہے۔ بساانات اپنی برتزی کو ظاہر کرنے اور دوسروں کو ڈلیل ورسواکرنے کے لئے مجی دوسروں کی غیبت کرتے ہیں . كسبروغ ورك نشديس بعى دوسرون كوجابل، ناسجر ادر فا ابل سجية ہوئے لوگوں کی غیبست کی جاتی ہے۔

مجمع دمسنوں ک موافقت اور ہمنشبینوں کی تا بید میں بھی غبیب کا ما سے کیمی جزئر حرکفی غیبت کاسبب بنتا ہے ادر کھی ہشی مذاق میں کھی دوسرون كي يوب ظامركة جاتة بي بعض او قاست محفل كوكرمان اور لوگوں کو بنسانے کے لئے یا وقدت کو گذارنے کے لئے کھی کسی فامرال بیان ا ك جاتى سے ـ ان كے علاوہ اور ديگركئ اسباب إين جوعنبين ك محرك إس.

مواقع صفرت علام أبرذكريا في الدين بن صرف الدين فودي (م سلسكاته)-لم شريف كاشدح بي يون نقتل كرت بي "مشرى افاض ومفاصدك

لة كى غيبت كرنا جاتز و مباح ہے . اگراس كى نيت ابذا رسانى كى ندہو کیوں کہ ایڈا دسانی کا تصدیقی گناہ کبیرہ سہے۔

اگر کوئ مشورہ طلب کرے کس سے شا دی بیاہ ' المنت ویمہ کے منعلن ته اس كا فرفن ب كه اسع ميح مشوره دے اگرچ كرمشوره ديني من کسی سے عیب کومیان کرناہی براسے ، کیوں کہ اظہاد عیب سے اس کا مقعد منورہ ان والے كا خرفائى ہے دركر اس شخص كى برائى .

فاطمه بنت فنبس فيسركار دو عالم صلى الله عليدد الدرسلم كى

ور ميرين وص كيا . معاويه بن الدسفيان اور الجيم كي نكاح كايينام ييخ

يمي - آي فرمايا إ الوجهم أو لاهلى كنده سينس اتاد تا بين عوزول كو يست ددوكوب كزناسي اورمعاويمفكس في درسيع أو اسامرين تريد سي نكاح كركے ـ (ميحے يسلم) محضورصلى النزعلب وكم تيح متثوره دبنتي وقنت الإجهم أورمعا وبير ک عدم موجودگ میں مشورہ لینے والی کی خرخواس کے خیال سے ان کے ایسے اوصائ بال كغ جن كارننا ال كو إيها نه معلوم بوتا. اکر قافی حاکم ویزہ اکسی سے کس گواہ کے متعلق دریا دنت کرے اورده اس كى كى بات سے واقف مونداس كوبيان كردينا جا بيت اكيوك مقدممي انصاف كا داد و ماد كوابون كى كوابى يرمخصر ا الرده يحدة بولے اس کے عبیب کو چھیا ہے تو فیصلہ متحق کے فلان مجھی ہوسکت کہے اگر کوئی سنخص علی الاعلان فتق و مجور کا ارتسکاب کرتا ہے؟ مشلاً داشی سود خوار زانی و عره ایسے توگوں کی براعیاں توگوں پرعیاں رہتی ہیں ' ایسے لوگوں کی غیبت کرنا ' غیبت نہیں ۔ فرمايا سركاد دوعالمصلى التعطيد وآل وكسلمة توتشخص جيرس كا نقاب الديسكاس كا فرائ كا ذكر كرنا عيبت إس . معصیت دود کرے پر مدد حاصل کرنے کے لیے شلا کس کا لواکا کی غلط کام میں مستلاسے بادبار سجھانے پر بھی بادنہیں آتا -اب اکر ننسي ہوكداس كى شكابت اس كے والدين يا ذمر دارسے كن جا سے اور ، اس كوسجهايش كي باسخى كرب كي نو اس تركت سے بار آجائے كا برنسكا ببت جائزيه ودبشر ليكه اصلاح اور بهلائ كاجذب كادفرما بهد

جس طرح ذنده کی برائ کرنا غیبت ہے ویسے ہی اپنے مرے ہوئے
جمائ کی برائ ، عیب اسکوہ و شکابت کرنا بھی غیبت ہے۔ نیکن ده
طور ذہر بوں جن بی عبوب کا بیان کرنا عیب میں داخل نہیں، یعنی جشخص کم
گراہی وہد دبنی کی باتیں بھیلا کرمرا ہوتو اس سے مسلمانوں کو اسکا ہ کرنا فروی
ہے تا کہ اس کی گراہی کا شکاد دوسرے بھائ منہ ہوسکیں اور اس سے
محفوظ دہ کیس یہ نہا بیت صروری ہے۔
محفوظ دہ کیس یہ نہا بیت صروری ہے۔
محفوظ دہ کیس یہ نہا بیت صروری ہے۔

عند کے افسا کے اور اس سے کہا گیا غیبت مذکرو کہتے لگایہ غیبت نہیں ہے۔ میں کیا ہوں، بس اس تخص نے ایک جوام تطعی کو حلال بتایا اور برکفر ہے۔ عدم علم کی بنا پر کم دبیش بندلا ہیں، اور ہے کس قدر ہلاکت خریز ہے کو مسلمان کو دائرہ اسلام سے خادج کرے کفر کے

پھندے ہیں ڈالدیتی ہے۔ دوم نعاق ہے: اس کی صورت بیرکہ ایک شخص کی برائ کرتا ہے ادراس کا نام بہیں لیتا ، مگر حب کے سامنے برائ کردہا ہے دہ اس کوجانتا ہے اور یہ اس کے سامنے غیبت کرتا ہے اور نام نزینا کر اپنے آپ کو پر بیز کار حبت تا ہے اور آسے احساس تک بھیں ہو تاکہ ہم نف ت کا بج بور ہے ہیں۔ انڈا بیے اور الیسے کے شریعے بیٹا ہ دے ،

سوم معصیت: وہ بہ کہ کوئی شخص غیبیت کو وام جانتے ہوئے اس کا ادتیاب کرنا ہے۔ البات خص نوبہ کرے ۔

يجارم مباح: وه بيك قاسق معلن يا مدمدسبكي برائي بيان كزنا ہے. بلکرچپ گول کواس کی مشرسے بچانا مفصود ہونو تواب ملنے کی امید ہے۔ (ددالمختار) محاربها اگریم ایندآب کا محاسبرکرین که کهان تک این داس ک فعل بنیج سے پاک وصاف سے اور کس قدر داغ آلد دسے۔ جناب والا! الديك كاتوبيه عالم ب كداكر فيديد من تذكري قد الدسيس كا داند سفي يه برو ... بمسلانوا إكتن افسوس اور ندامست كامضام سع كر زان ابيع الب كوننگ وعاد محوك كرتے موسى داه عام سے بي كرنكات ہے . كىل نيب جواس سے مدرجها مرز ہے اس کے الانکاب کے دفت بے حیال ادر بعورتی کا اصاس تک ایس بوتا عبادت گاه وربائش گاه کی تبیزیمی نهي بون . جهان مقع ما خف آيا واي اس كا بازار كرم كردين إن افعوى مدافسوس إ آج مسلمان ابني آب كوكس گفاف يربني دباسه وادراين ب حقیقی اور فرمودات نبوی کوکس درج بھلا بیر اس می اس می استوب رسی مزورت سے کہ اولیاع وصلحاء کی طرز زندگ کو اپنائی ادر ب كرم صلى الله عليه والدك لم ك السوة مد كوايني منعل ماه بنائي . عن المستكري - كى اصلاح عن المستكري - ( يعي نبسك كا حكم كرنا أور برا مين سع روكت) جما خرس مين اجرد تداب اور استحقاق النين ما عث ہے اور جہم سے نجان کا دراجہ ہے۔ اصلاح كا بنزط يف يرب كرابي بحمال كے عيوب ونفالس كو

اس كے سامنے خير فوالله المرابقة بربسيان كرے ناكداس كواس سے اللج والم مذبودادر لفنينا أبك صاحب ايمان كواس سعب زارى بعي أبي ہونی چا بیتے۔ باں اگر اس کی غیر موجدگی میں برائی کرسے اور اس کا فقد بہ ہوک اس کی وجسے وہ سماج وسوسائیل کا نگاہ میں حقر بن جاتے اور ماول یں اسے تشر سندگی ہوتو بہ مرکز روالہ ہوگا۔ بلکہ ایس مشخص شرعی لفظ نظر سے مرکب كبيرة كنا ه كردانام سے كا . سكر السا شخص مجكر علاند كناه يدباز نيس آن اس كوسماح بين ادر عرى مفل مين مشرمنده كرنا يع جانيس -اس سے بمرسلد بھی واضح ہوگیا کرکس کے ظلم کی شکاسے مام و جے کے باس کرنا ہی غیبیت ہیں۔ ایسے ہی استارسے شاگردکی شکاست اسے غلامک صاحب خانہ سے مزدورکی شکابیت *بدی وغیب*ست نہیں کیوں ک اس تسم كاشكابيت كامطلب عداوت بركر نهي بكه اصلاح بسى مقصود الاتا سے ۔ اس پر فضهاء الام نے اجروتواب کی امیدولائی ہے . غست سے اصلاح کے لئے سب سے بیشنز بہ فروری ہے کی غیبت تے اسباب برزنط را لے اور اسے دور کرنے کی کوشش کرے . کیوں کرسی بھی بچادی کے مد ہاب سے لیے اس کے اسباب کو حان کرخانمہ کمرنا لاڈمی ہے ۔ اگر غفتے کی وج سے غیبت ہو تی ہو تو پہلے اس کو دور کرے اصد ک وج سے ہونواس کوخت مرکزے بہرحال جو فیبیت کا حقیقی سبب ہے ۔ جات اس سے دک جانے کا اور ختر کرنے کا کوئشش کرسے۔ اے انسان اگر تو تین کام مذکرسے توتین

ا، اگر کے اقد بھلائی مذکر کے تو مجانی سے مکے جا،

٢. اگر لوگوں كو نفع سر بہنجا كے تو ان كو اپنے سئرسے محفوظ مكه .

٣. اگر دوزه بزركه ك تولوكن كاكوشت بعي بذكها:

( بعنى غيبت رزكر) (دوضت الصالحين مريم)

غيبت كاكفاره ني مريبين غيبت سے لئے بهابى المول طراقيہ

بيان نوايا ہے۔

تفری انس خسے مروی ہے: فرلم یا دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در عنبیت کا کف ا دہ یہ ہے کہ تم نے جس کی غیبیت کی ہے

اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو"

مُ مَهُو '' اللَّهُ حرارًا ولئه '' الديبري اور بيرت ماهي كامنون فوا. (مشكوة)

حفرت مجا پڑھ سے منفول ہے کہ جس کی عثیبت کی گئی ہے اس کے میر کی تولین کی جاعے اور دعا خرکرے ۔

ذراد كيمه إكرتن المشمى صلى الله عليدك الم في المت كے ليع كما

ہی بہتر طریقہ مفترت کا بنالا باہے ۔ کاش کے سلمان آج ہی اپنے آقائے کریم محاسوہ حسنہ کو اپناکر اپنے گنامہوں برنا دم ہوکر توانب ورصم کے بادگاہ ہیں تاکب ہوکر ایک اور نیک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کما کا سلمانوں کو مدی و غیبت سے

این پناه میں دکھے. افتقام مسلمان عالم کو توبیخ خالص کی توفیق مرحمت فرماتے

آبين وتم أمن بجاه سبد المركبين عليالعسلاة والتسليم:

| اسی مصنف کی دیگر قصار پیف |                        |            |  |
|---------------------------|------------------------|------------|--|
| يتمت                      | ثام كتاب               | ئان<br>سىر |  |
| RS 20-00                  | ناياب جواهر            | .,         |  |
| , 12-00                   | چند بانیں              | -٢         |  |
| n 08-00                   | مشعل راه               | ۳.         |  |
| ~ 01 <u>-</u> 50          | فوری چهل احادیث        | -۴         |  |
| × 08 - 00                 | روشنی کے بینار         | ۵.         |  |
| ~ 08 - 00                 | توست آخرت              | .4         |  |
| - 08-00                   | در یے بہا              | 2          |  |
| 08 _ 00                   | مشعاع نور              | -^         |  |
| 08-00                     | لمعاتب ايمانى          | .9         |  |
| 10-00                     | مختضر تأديخ عالم أسلام | 1-         |  |
|                           | į                      | 1          |  |

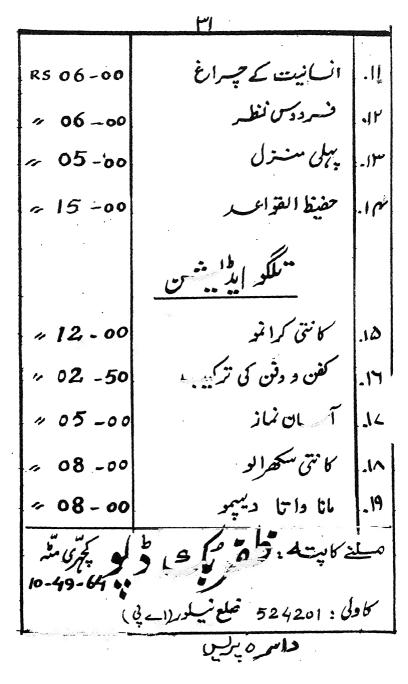